بالشويك علاقه ميں احمديت كى تبليغ

از

سيدنا حضرت مر زابشير الدين محموداحمه خليفة الميحالثاني ر بشيم الله الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ. نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّقَ عَلَىٰ رُسُولِهِ ٱلكَرِيْمِ خداك فنل اور رم كساتھ هُوالنَّاصِرُ

## بالشويك علاقه مين احمديت

۱۹۱۹ء کاوا قعہ ہے جسے میں پہلے بھی بعض مجالس میں بیان کرچکا ہوں کہ ایک احمد ی دوست الله تعالی ان کو غریق رحمت کرے جو انگریزی فوج میں ملازم تنتے اپنی فوج کے ساتھ ایران میں گئے وہاں سے بالشو کی فتنہ کی روک تھام کے لئے حکام ہالا کے تھم سے ان کی فوج روس کے علاقہ میں تھس گئی اور پچھ عرصہ تک وہاں رہی - بیہ واقعات عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں کیو نکہ اس وفت کے مصالح میں جاہتے تھے کہ روی علاقہ میں انگریزی فوجوں کی پیش وستی کو مخفی رکھا جائے۔اس دوست کانام فتح محمد تھااور یہ فوج میں نا ٹک تھے ان کی تبلیغ ہے ایک اور مخص فوج ﴾ میں احمدی ہو گیااور اس کو ایک موقع پر روی فوجوں کی نقل و ترکت کے معلوم کرنے کے لئے چند ساہوں سمیت ایک ایس جگہ کی طرف جمیجا گیا جو کیمیے سے پچھ دور آگے کی طرف تھے۔ وہاں ے اس مخص نے فتح محمد صاحب کے پاس آ کر بیان کیا کہ ہم لوگ شمرے با ہرا یک گنید کی شکل کی عمارت میں رہتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ تو دیکھا کہ اس عمارت کے اندر ایسے آ ثار ہیں جیسے مساجد میں ہوئے ہیں لیکن کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ جولوگ وہاں رہتے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ بیہ جگہ تومنجدمعلوم ہوتی ہے مچراس میں کرسیاں کیوں بچھی ہیں توانہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ مبلغ ہیں اور چو نکہ روی اور یہودی لوگ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں وہ زیمن پر بیٹھنالپند نہیں کرتے اس لئے کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں- نماز کے وقت اٹھادیتے ہیں-ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس پر اس دوست کابیان ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ چو نکہ میہ ند ہی آدی ہیں میں ان کو تبلیغ کروں چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو کما کہ آپ لوگوں کاکیا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلّام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح اور انبیاء " فوت ہو گئے ہیں ای طرح وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس پر میں نے یو چھا کہ ان کی نسبت تو خبرہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں گے۔ انہوں نے کما کہ ہاں اس

امت میں ہے ایک مخص آ جائے گا-اس برمیں نے کہا کہ یہ عقیدہ تو ہندوستان میں ایک جماعت جو مرزاغلام احمه صاحب قادیانی کو مانتی ہے اس کا ہے اس بر ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بھی ای کے ماننے والے ہیں۔ فتح محمد صاحب نے جب بیر ہاتیں اس نواحمہ ی سے سنیں تو دل میں شوق ہوا کہ وہ اس ا مرکی تحقیق کریں۔ انقا قا کچھ دنوں بعد ان کو بھی آھے جانے کا حکم ہوا۔ اور وہ روی عشق آبادیں گئے۔وہاں انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا یمال کوئی احمدی لوگ ہیں۔ لوگوں نے صاف الکار کیا کہ یہاں اس نہ ہب کے آدمی نہیں ہیں۔ جب انہوں نے ہیہ لوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کووفات یا فتہ ماننے والے لوگ ہیں توانہوں نے کما کہ احجعاتم صابیوں کا بوچھتے ہو وہ تو یہاں ہیں چنانچیا نہوں نے ایک مخض کا پتہ بتایا کہ وہ در زی کا کام کر تاہے اوریاس ہی اس کی دو کان ہے۔ یہ اس کے پاس گئے اور اس سے حالات دریافت کئے اس نے کماکہ ہم مسلمان ہں یہ لوگ تعصب سے ہمیں صالی کتے ہیں جس طرح رسول کریم الفائق کے وحش ان کے ماننے والوں کوصانی کہتے تھے۔انہوں نے وجہ مخالفت بو حچمی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس امریرائیان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اوران کی مماثلت پرایک فمخص ای امت کامیح موعود قرار دیا گیاہے اور وہ ہندوستان میں پیدا ہو گیاہے اس لئے یہ لوگ ہمیں اسلام سے خارج سجھتے ہیں۔ شروع میں ہمیں سخت تکالف دی گئیں روی حکومت کو ہمارے خلاف ریور ٹیں دی مکئیں کہ بیہ باغی ہیں اور ہمارے بہت سے آدمی قید کئے گئے لیکن متحقیق پر روی گو ر نمنٹ کو معلوم ہوا کہ ہم باغی نہیں ہیں بلکہ حکومت کے وفادار ہیں تو ہمیں چھو ژویا گیا۔ اب ہم تبلیغ کرتے ہیں اور کثرت سے مسیحیوں اور یمودیوں میں سے ہمارے ذریعہ سے اسلام لائے میں لیکن مسلمانوں میں ہے کم نے مانا ہے زیادہ مخالفت کرتے ہیں-جب اس شخص کومعلوم ہوا کہ فتح محمہ صاحب بھی ای جماعت میں ہے ہیں تو بہت خوش ہواسلسلہ کی ابتداء کاذ کراس نے اس طرح سنایا کہ کوئی امر انی ہندوستان گیا تھا وہاں اسے حضرت مسیح موعو د کی کتب ملیس وہ ان کو پڑھ کرا نمان لے آیا اور واپس آ کریز د کے علاقہ میں جو اس کاد طن تھااس نے تبلیغ کی گئی لوگ جو تا جروں میں سے تھے ایمان لائے وہ تجارت کے لئے اس علاقہ میں آئے اور ان کے ذریعہ سے ہم لوگوں کو حال معلوم ہوااور ہم ایمان لائے اور اس طرح جماعت پڑھنے گئی۔

یہ حالات فتح محمہ صاحب مرحوم نے لکھ کر مجھے بھیج جو نکہ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے اب اچھی طرح یاد نہیں کہ واقعات ای ترتیب سے ہیں یا نہیں لیکن خلاصہ ان واقعات کا یکی ہے گو ممکن ہے کہ بوجہ مدت گذر جانے کے واقعات آگے پیچے بیان ہوگئے ہوں۔ جس وقت میہ خط مجھے طا میری خوخی کی انتہاء نہ رہی اور پیس نے چاہا کہ اس جماعت کی مزید تحقیق کے لئے فتح محم صاحب کو لکھا جائے کہ اسنے میں ان کے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے اطلاع کی کہ سرکاری تارکے ذریعہ ان کو اطلاع کی ہے کہ فتح محم صاحب میدان جنگ میں گولی لگنے سے فوت ہوگئے ہیں۔ اس خبر نے تمام امید پہائی پھیرویا اور سروست اس ارادہ کو ملتوی کرویتا پڑا۔ مگریہ خواہش میرے دل میں بڑے ذور سے پیدا ہوتی رہی اور آخر ۱۹۲۱ء میں میں نے ارادہ کرلیا کہ جس طرح بھی ہواس علاقہ کی خبرلینی چاہئے۔

چونکہ انگریزی اور روسی حکومتوں میں اس وقت صلح نہیں متی اور ایک دو سرے پر شخت بر گمانی تتی اور پا سپورٹ کا طریق ایشیائی علاقہ کے لئے تو غالبابندی تعابیہ وقت و رسیان میں شخت تنی اور اس کا کو کی علام تنظر نہ آئ تقائم میں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہمی ہواس کام کو کرنا چاہیے ہیں ایک دوست میاں مجم المین صاحب افغان کو میں نے اس کام کے لئے تیا در اس معریک آپ نے ذندگی وقت خرا میں ہوں کے لئے تیا رہوجا کیں۔ جان اور آدام ہر میں ہے اگر آپ اس عمد پر قائم ہیں تو اس کام کے لئے تیار ہوجا کیں۔ جان اور آدام ہر وقت خطرہ میں ہوں کے اور ہم کسی تم کا کوئی خرچ آپ کو نہیں دیں گے آپ کو اپنا قومت خود کمانا ہوگا۔ اس دوست نے بدی خوش ہے ان بالوں کو قبول کیا اور اس ملک کے حالات دریافت کرنے کے اور سلہ کی تبلغ کے لئے بلازاد راہ فور آفکل کھڑے ہوئے کوئٹ تک تو دیل میں سفر کیا سردی کے دن تھے اور برفائی علاقوں میں ہے گذر تا پڑیا تھا محرسب تکالیف برداشت کر سام رہ میں اور ایک کیا تو رہا سے دوس میں واقع ہوئے کے لئے بلازاد رہ کوئٹ تک تو دیل میں سفر کیا سری کا مان کے دوماہ میں اور برفائی علاقوں میں ہے گذر تا پڑیا تھا محرسب تکالیف برداشت کرے بلائی سامان کے دوماہ میں اور کا کلما ہوا خوش کیا ہوئے ہے ہے نہین سکنا کیا گھر للہ کہ آج ہو ۔ آگت کو ان کا اٹھارہ جولائی کا کھما ہوا خط ملا ہے جس سے بیے خوشجری کیا تھی ہوئی ہے کہ آخر اس ملک میں بھی احمدی جماعت تیار ہوگئی ہے اور با قاعدہ الجمن بن گئی معلوم ہوئی ہے کہ آخر اس ملک میں بھی احمدی جماعت تیار ہوگئی ہے اور با قاعدہ المجمن بن گئی

اس دوست کو روسی علاقہ میں داخل ہو کرجوسنی خیز حالات پیش آئے وہ نمایت اختصار سے انہوں نے لکھے ہیں لیکن اس اختصار میں بھی ایک صاحبِ بعیرت کے لئے کافی تقصیل موجود ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے تجربات ہے دو سرے بھائی فائدہ اٹھاکراپنے اظامی میں ترقی کریں گے اور اسلام کے لئے ہرایک فتم کی قرمانی کے لئے تیار ہوجائیں گے کہ حقیقی کامیابی ضدا گی راہ میں فناہونے میں بنی ہے۔

چو تکد برادرم محراش مباد و المورت نه تقااس لئے وہ روی علاقہ میں داخل ہوت کہ برادرم محراش نان صاحب کے پاس پاسپورٹ نہ تقااس لئے وہ روی علاقہ میں داخل ہوت تن روس کے پہلے ریلوے شیش قبضه پر انگریزی جاسوس قراردیے جاگر قار کیا گیا درایک ممینہ تک آپ کو وہاں قید رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ کو حیل آباد کے قید خانہ میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں مسلم روی پولیس کی حراست میں آپ کو براستہ سمرقد تا شقتہ بھیجا گیا اور وہاں دوماہ تک قیدر رکھا گیا اور بار بار آپ سے بیانات لئے گئے تا یہ خان ہو جائے گئے آپ انگریزی حکومت کے جاسوس ہیں اور جب بیانات سے کام نہ چلا تو تم قسم کی لالحج ں اور دھکیوں سے کام لیا گیا اور فوٹو لئے گئے تا تکس محفوظ رہے اور آئدہ گرفتاری بین آمانی ہو اور اس کے بعد کو تکی مرحد افغانستان پر لیجایا گیا اور وہاں اور جب سے جرات افغانستان کی طرف اخراج کا تھی دیا گیا گرچو تکہ یہ مجابد گھرے اس امر کاعزم کرکے کیا تھی کیا تھی کیا ہی کی اپنے گئے موت سمجھا اور روی پولیس کی حراست سے بھاگ کلا اور وہا گر کر تفار با پہنے۔

ووماہ تک آپ وہاں آ زاد رہے لیکن دوماہ کے بعد پھرا گریزی جاسوس کے شبہ میں گر فمآر کئے گئے اور تین ماہ تک نمایت بخت اور دل کو ہلا دینے والے مظالم آپ پر کئے گئے اور قید میں رکھا گیااور اس کے بعد پھرروس سے نگلنے کا حکم دیا گیااور بخار اسے مسلم روسی پولیس کی حراست میں سرحدا سران کی طرف والیس جیجا گیا۔

اللہ تعالیٰ اس مجاہد کی ہمت میں اور اخلاص اور تعنوی میں برکت دے۔ چو نکہ ایمی اس کی ہیاس نہ جمعی تھی ہی ہیں۔ پر سے سے بہاس نہ جمعی تھی اس لئے چرکاکان کے ریلو سے شیشن سے روی مسلم پولیس کی حراست سے بھاگ لکلااور پاپیاوہ بخارا پہنچا۔ بخارا ہیں ایک ہفتہ کے بعد ان کو گرفنار کیا گیا۔ اور بدستور سابق مجرکاکان کی طرف لایا گیا اور وہاں سے سرقد پہنچایا گیا۔ وہاں سے آپ چرچھوٹ کر بھاگ اور بخارا بین اس جماعت کے محلمین کو جو پہلے الگ الگ بخارا بین اس جماعت کے محلمین کو جو پہلے الگ الگ سے اور حسب میری ہزایات کے ان کو پہلے آپس میں منیں طایا گیا تھا ایک جگہ اکشا کر کے آپس میں طایا گیا اور چندوں کا افتتاح کیا گیا میں طایا گیا اور چندوں کا افتتاح کیا گیا وہاں کی جماعت کے دو مخلص بھائی مادر جاتمات کیا گیا کے ایاں کی جماعت کے دو مخلص بھائی مادرے مزیز بھائی کے ساتھ آنے کے لئے تیا رہے لیکن

پاسپورٹ ندمل سکنے کے سبب سے مروست رہ گئے۔

اس وقت مجراین خان صاحب واپس ہندوستان کو آرہے ہیں اور ایران سے ان کا خط پہنچا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے واپس لائے اور آئندہ سلسلہ کی پیش از پیش خدمات کرنے کا موقع دے۔

میں ان دافعات کو پٹی کرکے اپنی جماعت کے مخلصوں کو توجہ دلا تا ہوں گئے کہ یہ تکالیف کیا ہیں جو مکانا میں پٹی آر ہی ہیں پھر کتنے ہیں جننوں نے ان ادنی تکالیف کے برداشت کرنے کی جرات کی ہے ؟

اے ہمائیو! بیدوقت قربانی کا ہے کوئی قوم بغیر قربانی کے ترقی نمیں کر سکتی۔ آپ لوگ مجھ سکتے ہیں کہ ہمائی نی بی برادری کو جو بخارا میں قائم ہوئی ہے یو نمیں میچو رسکتے پس آپ میں سے کوئی رشید روح ہے؟ جو ان ریو ژب وور بھیڑوں کی حفاظت کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو اور اس وقت تک ان کی چوپانی کرے کہ اس ملک میں ان کے لئے آزادی کا راستہ اللہ تعالیٰ کھول دے۔

وُ احِرُ دَعُونَا كِن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ خاسار میرزامحوداحد (خلیفتر استال ف) ۱۹-اگست ۱۹۲۳ء (ربویو آف ربلیخنز متر ۱۹۳۳ء)